# غريبون كى معاشى كفالت مين صحابيات رضى الله عنهن كاكروار

☆ فريحه خان

الله الله الله الازهرى الله الازهرى

#### **Abstract**

Islamic cardinal precepts include seeking benefaction and patronage of other Muslims. Generally, Islamic history is replete with such munificent and generous personages as were ever geared up to serving humanity, yet the golden era of Islamic history excelled in profusion of such noble persons. When we review the aspect of serving mankind in the life history of the reverend *Sahaba* (the holy prophet's disciples), we come to know that they had highly remarkable passions for helping, beneficing, supporting and sustaining their relatives, friends as well as the common run. The level of their charity was so great that they felt felicity and prostrated to Allah in gratitude even after giving away their all possessions and belongings for Allah's sake only. In fact, the motivation behind this generosity was the attainment of pleasing Allah and the obedience and submission to the holy prophet. They had no iota of worldly voracity or avarice. Therefore, they were ever elated over giving away their assets.

It is an undeniable fact that the *Sahabiyat* also sacrificed to great extent uniformly with men. They also endeavored practically for the alleviation of poverty with their affluence. This paper presents the practical manifestations of the economic sustainment of the poor by *Sahabiyat*.

اسلام نے خدمتِ خلق کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ غریب اور محبور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تگ و دو کرنا اسلامی تعلیمات کا نمایاں پہلو ہے۔ سیر ت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے کر دار وعمل سے خدمت خلق اور انسانی ہمدر دی کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے کے ساتھ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت بھی اس نجے پہ فرمائی تھی کہ وہ بھی معاشرہ کے لیے مجسمہ کرحمت و ایثار تھے۔ آپ ﷺ نماز روزہ اور دیگر عبادات کے بارے میں تاکید کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو دوسرے انسانوں سے بھلائی اور خیر خواہی کی بھی بھر پور تلقین کے بارے میں تاکید کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو دوسرے انسانوں سے بھلائی اور خیر خواہی کی بھی بھر پور تلقین فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی خبر جب حضرت ابوذر غفاری تک پنچی تو آپ نے اپنے بھائی کو شخقی احوال کے لیے مکہ مکر مہ بھیجا۔ پس ان کا بھائی آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچیا اور آپ ﷺ کی باتیں س کر حضرت ابوذر کی طرف واپس لوٹ گیا اور انہیں بتایا:

رَأَيتُهُ يَأْمُو بِمَكَادِمِ الْأَخْلَاقِ. (1)

ہیں:

''میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔'' مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنااسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے

تبایعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَی إِقَامِرِ الصَّلَاقِ، وَإِیتَاء الزَّکَاقِ، وَالنَّصْحِلِکُلِّ مُسْلِمٍد. (2)
"میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز قائم کرنے، زکواۃ اداکرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی۔ "
آ قائے دوجہاں ﷺ نے اپنے محبوب صحابہ کرام کویہ درس دیاتھا کہ جو شخص کسی بیوہ یامسکین کی خبر گیری کرتا
ہے اس کی حیثیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یااس شخص کی ہے جو دن کوروزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کے
لیے کھڑا رہتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ لَا يَفُطُرُ. (')

"بیوہ عورت اور مسکین کے (کاموں) کے لیے کوشش کرنے والا راہِ خدامیں جہاد کرنے والے کی طرح ہے (راوی کہتے ہیں:) میر اخیال ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: وہ اُس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں اور اُس روزہ دار کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھتاہے "

کسی مسلمان بھائی کی غیر موجو دگی میں اس کے گھر بار اور اہل خانہ کی خبر گیری کرنا باعث اجر عمل ہے۔ حضرت زید بن خالد جبنی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ جَهَّزَ غَازِیًا فِی سَبِیلِ اللهِ فَقَلُ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ بِخَیْرٍ فَقَلُ غَزَا. (\*) "جس شخص نے اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنے والے کسی غازی کا سامان تیار کیا وہ گویا جہاد میں شریک ہوا جس نے مجاہد کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی وہ جہاد میں شامل ہوا۔"

حضرت عبدالله بن سلامبیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله ﷺ کی مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تومیں بھی آپ ﷺ کی زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ پہلا ارشاد جور سول اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے میں نے سناوہ یہ تھا:

عَالَیُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَا مَر وَأَصَّلِحِهُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْ حَامَر وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ
وَالنَّاسُ نِيَامُّر تَلُخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ. (\*)

لو گو! سلام کارواج ڈالو (کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو)، کھانا کھلا یا کرو اور صله رحمی کیا کرو، نماز پڑھو

جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ (ان امور کی بدولت تم) سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا: اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقُرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْدِفْ. (\*)
"تم كهانا كهلاؤاور هرايك كوسلام كروخواه تم اسے جانتے ہویا نہ جانتے ہو۔"

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمهُ الله يَوْمَ الْقِيَامةِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظُمَّا سَقَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَامُو مِنَ خُضْرِ الْجَنَّةِ. ()

"جو مومن کسی دو سرے مومن کو بھوگ کی حالت میں کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے بھلوں میں سے کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ علی مومن کو پیاس کی حالت میں پانی بلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم (سربہ مہر شرابِ طہور) بلائے گا، اور جو مومن کسی برہنہ مومن کولباس بہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس بہنائے گا۔"

مندر جہ بالا ارشادات نبوی ﷺ سے واضح ہوا کہ اسلام رفاہ وفلاح عامہ اور خدمت خلق کا دین ہے۔ دین اسلام مسلمانوں کو ہر معاملے میں خدمت خلق اور رفاہ عامہ کی ترغیب و تلقین کرتا ہے۔

## صحابہ کرام کے خدمت خلق کے عملی مظاہر

یوں تواسلام کے آغاز سے لے کر اب تک ہر دور میں خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار بندگان خداموجو در ہے مگر خیر القرون میں ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کی سیرت کا خدمت خلق کے پہلو کے اعتبار سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ ان کے اندار انفاق واکر ام کرنے، عطایا وہدایا دینے اور اپنے دوست واحباب اور عامۃ المسلمین کو نواز نے کے جیران کن جذبات پائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کے جود وسخاکا یہ عالم تھا کہ بعض او قات وہ اپنا تمام مال و اسباب راہ خدا میں لوٹا کر بھی بجائے پریشانی کے خوش ہوتے تھے اور سجدہ شکر بجالاتے تھے۔ در اصل ان کا مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی کا حصول اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمان بر داری تھا۔ وہ اللہ تعالی کی رضا

کے لیے کرتے ہوئے کوئی دنیاوی طمع اور لا کچ نہیں رکھتے تھے اس وہ وجہ سے وہ مال لٹانے پر بھی اللہ تعالی کا شکر بجا لاتے تھے۔ان کے اس صفت کے بارے ارشاد باری تعالی ہے:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّةً مِسٰكِينَا وَيَتِيهَا وَأُسِيرًا ٥ إِثَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيكُ مِنكُمْ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا (<sup>8)</sup>

"اور (اپنا) کھانااللہ کی محبت میں (خوداس کی طلب وحاجت ہونے کے باؤجو داِیثاراً) مختاج کواوریتیم کواور قیدی کو کھلا دیتے ہیں) اور کہتے ہیں کہ) ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے (خواہشمند) ہیں۔"

اس طرح کے دیگر ارشادات اللی کے علاوہ صحابہ کرام کے پیش نظر آپ کے وہ ارشادات گرامی بھی تھے جن میں آپ ﷺ نے غرباء و مساکین اور معاشرے کے دیگر طبقات کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ خدمت خلق کے حوالے سے آپﷺ کے ارشادات مبارکہ کو صحابہ کرام نے کس طرح حرز جال بنایا اس بارے میں نہایت ایمان افروز واقعات کتب تاریخ وسیر میں موجود ہیں۔ اس معاملے میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ ذیل میں صحابہ کرام ﷺ کے خدمت خلق کے چند عملی مظاہر بیان کیے جائیں گے۔

### صحابیات رضى الله عنهن کے رفاہ عامہ اور خدمت خلق کے عملی مظاہر

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مر دول کی شانہ بشانہ خوا تین صحابیات نے بھی دین کے لیے بڑی قربانیال دیں۔
اس کے لیے اُنھوں نے قریب ترین تعلقات اور رشتوں کی بھی پرواہ نہ کی۔خاندان اور قبیلہ سے جنگ مول لی۔ مصیبتوں کو برداشت کیا۔گھر بار چھوڑا۔ غرض یہ کہ مفادِ دین سے اُن کا جو بھی مفاد گرایا، اُسے ٹھکرانے میں اُنہوں نے کوئی تامل اور پس و پیش نہیں کیا اور آخری وقت تک اپنے ربّ سے وفاداری کا جو عہد کیا تھا، اس کی مکمل پاسداری کی۔ ذیل میں صحابیات کے رفاہ عامہ کے فروغ کے سلسلہ میں غریبوں کی معاشی کفالت کے عملی مظاہر کا تذکرہ کروں گی۔

### 1-ام المؤمنين حضرت خديجة الكبرى كي خدمات

ام المؤمنين حضرت خديجة الكبرى رسول الله ﷺ كے عقد نكاح ميں آنے والى پہلى خوش بخت خاتون تھيں۔

آپ ﷺ نے پچیس برس کی عمر میں مکہ مکر مہ میں حضرت خدیجہ سے عقد فرمایا تھا۔ سیدہ خدیجہ کے والد کانام خویلد اور والدہ کانام فاطمہ تھا۔ انہوں نے چالیس برس کی عمر میں حرم نبوت میں داخل ہو کرام المؤ منین کا شرف حاصل کیا۔

پاکیزہ اخلاق کی بدولت طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ نے بعثت مبار کہ کا اعلان فرمایا تو نبوت کی تعدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہوں نے ہی حاصل کی۔ حضرت خدیجۃ الکبری خضورﷺ کے نکاح میں آنے کے بعد پچیس سال زندہ رہیں اور نبوت کے دسویں سال انتقال کیا۔ (9)

حضرت خدیجۃ الکبری اسلام کی اولین مدد گار خاتوں تھیں ، انہوں نے آغاز اسلام سے ہی آپ ﷺ کی ڈھارس بندھی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے:

و كأنت (خدا يجة) له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها. (١٠)
"حضرت خد يجه حضور نبى اكرم الله على تبلغ اسلام مين سچى مدد گار تقين آپ ان سے مشاورت كيا
كرتے تھے۔ "

عصر حاضر کے ایک خوبصورت لکھاری ام المونین حضرت خدیجۃ الکبری کی سخاوت وخدمت اور مختاجوں پر خرج کرنے کی روایات کاماحصل اس طرح بیان کیاہے۔

ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد محبت تھی وہ اپنے غیر مسلم عزیز و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ مُٹَاتِیْتِمٌ کا دست وبازو ثابت کررہی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبری نے اپناتمام مال اسلام اور علم کو پھیلانے کے لیے خرچ کر دیا اور اپنی ساری دولت بیواول، پتیمول کے لیے وقف کر دی۔ گویا حضرت خدیجہ الکبری نے علم کی اشاعت کے لیے مالی قربانی دی۔ (11) رازق الخمیس کھتے ہیں:

اور سب سے زیادہ تقویت اسلام کی اشاعت کو جس ہستی سے بہنجی وہ حضرت خدیجہ ہی تھیں انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام سے اتنی محبت تھی کہ چاہتی تھیں کہ اسلام تھیا اس کے لیے آپ نے حضور مَثَّلَ اللَّهُ کَا بھر پور ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے قریش کی کئی معزز خواتین نے انہی کی ترغیب سے اسلام قبول کیا۔ ((12) مالی کی معزز خواتین نے انہی کی ترغیب سے اسلام قبول کیا۔ ((12) ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے حضور نبی اکرم مَثَّلَ اللَّهُ کَی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعد یہ اور ان کے پورے قبیلے

کی خشک سالی کے دوران بھر پور مالی امداد فرمائی۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ حلیمہ بنت عبداللہ (ایک مرتبہ) رسول الله مثل الله علی الله مثل الله علی الله مثل الله علی الله مثل الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی علی الله علی

فَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ هَخَدِيجةَ فِيها، فَأَعْطَهُ الرَّبَعِينَ شَالًا وَبَعِيرًا مَوَقَّعًا لِلظَّعِينَة وَانْصَرَفَتْ إِلَى أَهِلِهَا. (")

"حضور نبی اکرم مُنَّاتِیْنِ نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سے اس بارے گفتگو کی توانہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو ذاتی مال میں سے چالیس بکریاں دیں اور سواری کے لیے اونٹ بھی عنایت کیاجو سامان و متاع سے لد اہوا تھا۔ حلیمہ سعد یہ بیہ سب کچھ لے کراینے خاندان میں لوٹ آئیں۔"

عصر حاضر میں جہاں کہیں قدرتی آفات آتی ہیں یا قط سالی آجاتی ہے تو ملک بھر سے رفاہی وفلاحی کام کرنے والی تنظیمات اپناحصہ ڈالتے ہیں۔ یہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایک مسلمان خاتون کا کر دار تھا کہ انہوں نے مصیبت زدہ خاندان کی مدد کے لیے رفاہی کر دار اداکیا۔

حضرت خدیجہ کی ذات جذبہ ایثار و قربانی اور مال ودولت سے بے نیازی اور شان استغنی کا مظہر تھی انہوں نے دل وجان سے اپنے آپ کو اور اپنی تمام دولت کو اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دیا تھاوہ ہر ابتلا و آزمائش میں آپ منگالٹیکٹا کا ماتھ دیتی رہیں۔اس ضمن میں ایک روایت میں آپ منگالٹیکٹا کا فرمان ہے:

وَأَشْرَ كَتْنِي فِي مَالِهَا. (14)

"سیده خدیجه نے مجھے اپنی مال و دولت میں حصہ دار بنایا۔"

اس حوالے سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے لکھاہے:

"مقاطعہ شعب ابی طالب میں تجاز کی رئیسہ مکہ کی مقد س خاتون اور سید الا نہیاء مَثَافِیْا آج کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبری بھی فاقوں کا شکار ہو گئیں، دھن دولت جاتار ہامعاشی حالات بھی دگر گوں ہو گئے اور قیدیوں جیسی زندگی گزار نا پڑی لیکن و فاداری، خدمت گزاری، حوصلہ افزائی اور جانثاری میں کسی قشم کی کمی نہ آئی، نہ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر آئے بلکہ صبر وشکرسے دن گزرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا سرمایہ تھوڑا تھوڑا کرکے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا تھا اور اب رفتہ رفتہ ان کا سارا اثاثہ ختم ہور ہا تھا ان حالات میں سیدہ خدیجہ کے جیسیج حکیم بن حزام

اکثر او قات خفیہ طور پر اپنی پھو پھی حضرت خدیجہ تک غلہ پہنچایا کرتے مگر ایک دن جب ابوجہل نے انہیں عین موقع پر دیچہ لیاتوان کاراستہ روک کر کھڑ اہو گیا اور بڑے طیش میں آکر بولا تم بنی ہاشم کے لیے غلہ لے جارہے ہو حالا نکہ قوم کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ تم نے پوری قوم کو دھوکا دیا ہے اور بوں قومی فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مکہ میں رسوانہ کر دوں۔ حکیم بن حزام نے نہایت سکون سے کہا میں اپنی پھو پھی سیدہ خدیجہ کے لیے غلہ لے جارہا ہوں اور مجھے اس کاحق پہنچاہے کہ میں ان کی خدمت کروں آخر صلہ رحمی سے تم مجھے کس طرح روک سکتے ہو۔ ابوجہل نے بکنا شروع کر دیالیکن اسی اثناء میں ابوالبخری بن ہشام جو بنی اسد بن عبد العزی بن کسی میں سے تھا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کاقر ببی رشتہ دار تھا وہاں آپہنچا اس نے جب ابوجہل کو بکتے ساتو بو چھا: کیا بات ہے تم زور زور سے چی رہے ہو۔ ابوجہل ، نے کہا دیکھویہ بنی ہاشم کے لیے غلہ جب ابوجہل کو بکتے ساتو بوچھا: کیا بات ہے تم زور زور سے جی رہے دور ابوجہل ، نے کہا دیکھویہ بنی ہاشم کے لیے غلہ جب ابوجہل کو بکتے ساتو بوجھا: کیا بات ہے تم زور زور سے جی رہے دور ان کی اپنی ہیں۔ "(15)

## 2\_ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه كاغريبول كي معاشى كفالت كاعملي مظاهره

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق کی صاحبز ادی تھیں۔ ان کا لقب صدیقہ اور کنیت ام عبد اللہ تھی۔ حضور مَنَّ اللَّیْمِ نِے سن اا نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا اور سن ایک ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ حضور نبی اکرم مَنَّ اللَّیْمِ کے وصال مبارک کے بعد ۴۸ سال بقید حیات رہیں اور حضرت معاویہ کے دور حکومت میں وصال فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی اعتبار سے عور توں میں سب سے زیادہ فقیہہ اور صاحب علم ہونے کی بناء پر بعض صحابہ کر ام پر بھی فوقیت عاصل تھی۔ آپ فتوی بھی دیتی تھیں اور بے شار احادیث ان سے مروی ہیں۔ خطابت کا ملکہ بھی تھا۔ غریبوں اور مختاجوں کی رفاہ کے لیے آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کے ہاں جب بھی مال و دولت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے غریبوں کی کفالت کی۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کے بارے چند

عملی نمونے درج ذیل ہیں۔

حضرت عروه بن زبیر بیان کرتے ہیں:

کَانَتُ عَائِشَةُ لَا تُمْسِكُ شَیْعًا مِی اَجَاءَ هامِن رِزُقِ اللهِ تَعَالَی إِلَّا تَصَدَّقَتُ بهِ. (16)
"ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بیر عادت مبار کہ تھی کہ ان کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اسے اپنے ماس جمع نہیں کرتی تھیں بلکہ اسی وقت راہ خدامیں لٹادیتیں۔"

مندرجہ بالا روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کے ہاتھوں کو روک دینا چاہیے۔ ام المؤمنین نے فرمایا: کیا تومیرے ہاتھوں کو روکتا ہے؟ اور نذر مانی کہ اس سے تبھی کلام نہیں کروں گی توانہوں نے قریش کے چندلو گوں سے خاص کہ حضور کے نضیالیوں سے سفارش کرائی۔ (17)

تو گویا آپ نے کسی الی بات و مشورہ کو پہند نہ فرمایا جولو گوں کی بھلائی کے کاموں اور رفاہ عامہ میں رکاوٹ ہو۔

ام المؤ منین حضرت عائشہ صدیقہ کے جذبہ سخاوت کا بی عالم تھا کہ جب مال راہ خدا میں لٹانے پہ آئیں تو گھر والوں

کے لیے بھی کچھ بچا کر نہ رکھتیں۔ حضرت ام ذرہ ، جو کہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں ، بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ

بن زبیر نے دو تھیلوں میں آپ کو اسی ہزار یا ایک لاکھ کی مالیت کا مال بھیجا، آپ نے (مال رکھنے کے لیے) ایک تھال

منگوایا اور آپ اس دن روزے سے تھیں ، آپ وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئیں ، پس شام تک اس مال

میں سے آپ کے پاس ایک در ہم بھی نہ بچا، جب شام ہوگئ تو آپ نے فرمایا: اے لڑکی! میرے لیے افطار کے لیے

پھو لاؤ، وہ لڑکی ایک روٹی اور تھوڑا سا گھی لے کر حاضر ہوئی ، پس ام ذرہ نے عرض کیا: کیا آپ نے جو مال آج تقسیم کیا

ہے اس میں سے ہمارے لیے ایک در ہم کا گوشت نہیں خرید سکتی تھیں جس سے آج ہم افطار کرتے ، حضرت عائشہ نے فرمایا:

لاَّتُعَنِّفِيْنِي، لَوُ كُنْتِ ذَكَرْتِيْنِي لَفَعَلْتُ. (18) "اب میرے ساتھ اس لہج میں بات نہ کر اگر اس وقت (جب میں مال تقسیم کر رہی تھی) تونے مجھے یاد کر ایا ہو تا توشاید میں ایسا کر لیتی۔"

حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں۔

مَارَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ أَجْوَدَمِنَ عَائشةَ وَأَسْمَاء. (19)

"میں نے حضرت عائشہ اور حضرت اساء سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔"

ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے ان کی خدمت میں ایک لا کھ در ہم بھیج توشام ہوتے تک آپ نے سب غریبوں اور مختاجوں میں تقسیم کر دیئے اوراینے لیے کچھ نہ رکھا۔ حضرت عطاء بیان کرتے ہیں:

بَعَثَمُعَاوِيةُ إِلَى عَائِشةَ (بِطَوْقٍ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ جَوْهِرٌ قُوِّمَ بِمِائةِ أَلَفٍ، فَقَسَّمَتُه بَيْنَ أَزُوَا جِالنَّبِيِّ (10)

"حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو سونے کا ہار بھیجا جس میں ایک ایساجو ہر لگا ہوا تھا جس کی قیمت ایک لاکھ در ہم تھی، پس آپ نے وہ قیمتی ہارتمام امہات المومنین میں تقسیم فرمادیا۔"

#### غرباء کے بچوں کی کفالت ویرورش میں حضرت عائشہ کار فاہی کر دار

اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر ذریں اصول کو متعارف کروایا خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور معاشرے کو خوشحالی کی طرف گامزن کرنے کے لیے امرء کی توجہ غرباء کی طرف مبذول کروائی اور اس کا اسوہ رسول اکرم منگا ﷺ خوشحالی کی طرف مردوں کی کفالت کا ذمہ قبول کر کے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرون اولی میں صحابہ کرام اور صحابیات نے غربا کی اس قدر معاشی کفالت کی اور بتیموں کی پرورش کا ایساحق اداکیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو ڈھونڈ نے سے بھی ایسا شخص نہیں ماتا تھا کہ جس کو وہ صدقہ و خیر ات یاز کو ہ دے سکیں۔ چونکہ ہم یہاں خواتین کے کردار پر بحث کررہے ہیں لہذاذیل میں غریبوں کی پرورش کے حوالے سے چند مثالیں درج ہیں۔

حضرت عائشہ نے ایک انصاری لڑکی کی پر ورش کی تھی جب اس کی شادی ہونے لگی تو آپ مَنَّا اَلَّٰ ِ اُلْمُ تَشْرِیفِ لائے دیکھا کہ بیر رسم نہایت سادگی سے انجام دی جار ہی ہے تو فرمایا:

تَاعَائَشَةُ: هَا مَغَتَّنْتُمْ عَلَيْهَا وَأُولَا تُغَنَّونَ عَلَيْهَا وَ"ثُمَّرِ قَالَ: "إِنَّ هَنَا الْحَيَّمِنِ الْأَنْصَادِيُجِبُّونَ الْغِنَاءَ (21)

اے عائشہ! شادی کے لیے گیت وغیرہ کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ پھر فرمایا: یہ انصاری لوگ غنا کو پیند کرتے ہیں۔ اس حدیث مبار کہ سے واضح ہو تاہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہ صرف ایک غریب بچی کی پرورش فرمائی بلکہ

اس کی شادی بھی خو دسر انجام دی۔

### 3۔ ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کاغربیوں کی معاشی کفالت کاعملی مظاہرہ

حضور نبی اکرم مُلَّالِیُّا کُم نی الرم مُلَّالِیُّا کُم نین حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ سے شادی کی۔(22)

ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوی سے تھا۔ ان کی پہلی شادی سکران بن عمروسے ہوئی تھی جن کا انتقال ہو گیا تووہ حضور مُنگانِّا پُلِم کے نکاح میں آئیں اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں وصال فرمایا۔

#### سخاوت و دریادلی

سخاوت و فیاضی ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ حضرت سودہ کی طبیعت میں شر وع سے د نیا سے دوری کی صفت موجود تھی، دنیا کی محبت سے دل بالکل پاک تھا۔ رسول اللہ مُٹَائِلْتُمُ کی صحبت و تربیت نے اس پر سونے پہسہا گہ کاکام کیا۔ آپ مُٹَائِلْتُمُ کی تربیت نے آپ کو سخاوت و فیاضی کے اس مر تبہ تک پہنچایا جو بہت کم کسی کو ملتا ہے۔ آپ کی ساری زندگی غریب پروری، دریادلی، فیاضی، سخاوت اور شان استغناکی غماز تھی۔

ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدناعمر بن خطاب نے دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی سیدہ سودہ کی خدمت میں بھیجی، آپ نے یوچھااس میں کیاہے؟ بتایا گیا کہ اس میں دراہم ہیں۔اس پر آپ نے فرمایا:

فی الْغَوَارَةِ مِثُلُ التَّهَرِ (<sup>24)</sup> "کجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں۔"

یعنی تھیلی تو کھجوروں کی ہے اور اس میں دراہم ہیں۔ یہ کہااور اسی وقت تمام دراہم ضرورت مندوں میں کجھوروں

کی طرح تقییم فرما دیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت سودہ اپنے مال ودولت کو وہ رفاہ عامہ کے کاموں میں بے دریغ خرچ کرکے نہایت مسرت اور خوشی کا اظہار کرتی تھیں۔

### 4 \_ ام المومنين حضرت زينب بنت جحش

ام المؤمنين حضرت زينب بنت جحش كانام زينب اور كنيت ام الحكم تقى ـ والد كانام جحش بن رباب اور والده كانام

امیمه تھاجو حضور مَلْکَلَیْکِمْ کی پھو پھی تھیں۔اس طرح حضرت زینب حضور اکرم مَلَکَلِیْکِمْ کی پھو پھی زاد تھیں۔ آپ کی دو بیوہ بھا بھیاں بھی ازواج مطہر ات میں شامل تھیں۔(ام حبیبہ جو عبید اللہ بن جحش کی بیوہ تھیں اور زینب بنت خزیمہ جو عبداللہ بن جحش کی بیوہ تھیں۔) عبداللہ بن جحش کی بیوہ تھیں۔)

حضرت زینب کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہواجو آپ مَنَّا اللَّهِ کَ آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی اور وحی الہی کے مطابق آپ مَنَّا لِلَّهِ آنے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ان کی اس خصوصیت میں کوئی اور زوجہ محترمہ شریک نہ تھیں۔

ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کو الله تبارک و تعالی کی رحمت و عنایت پر بے پناہ بھر وسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور نبی اکرم منگاللی آئی کے ساتھ شادی کے سلسلے میں بھی الله تعالیٰ ہی کی طرف رجوع و بھر وسہ کیا تھا۔ خشیت اللی سے لرزاں و ترسال رہتی تھیں کہ کہیں کوئی قول و فعل الله کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ رسول اکرم منگاللی کی عجب کے جذبے سے بھی سرشار تھیں اس بات پر کامل یقین تھا کہ رشد و ہدایت، رضائے اللی اور اخروی انعامات کا واحد ذریعہ محبوب رب العالمین منگاللی کی محبت ہے اور جس ول میں رسول الله منگالی کی محبت و عشق نہیں وہ دل ویران ہے اور شیطان کی آماجگاہ ہے ، الله تعالیٰ سے دور ہے ، قابل نفرت ہے۔ (25)

حضرت زینب بنت جحش سب سے زیادہ دین دار، زیادہ پر ہیز گار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض، مخیر اور اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی میں زیادہ سر گرم تھیں۔(<sup>26)</sup>

حضرت عائشه فرماتی ہیں:

وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الرِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتْقَى لِللَّهِ وَأَصْلَقَ حَدِيشًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمُ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِنَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ. (")

"میں نے حضرت زینب سے زیادہ دیندار، اللہ سے ڈرنے والی، صادق القول، صلہ رحم کرنے والی، صدقہ و خیر ات کرنے والی کو کم سمجھنے والی خیر ات کرنے والی کو کر سمجھنے والی کو کم سمجھنے والی کو کم سمجھنے والی کو کم سمجھنے والی کو کم سمجھنے والی کو کہ سمجھنے والی کو کی عورت دیکھی،البتہ وہ زبان کی تیز تھیں لیکن اس سے بھی وہ بہت جلدر جوع کر لیتی تھیں۔"

سخاوت و فیاضی اور انفاق فی سبیل الله حضرت زینب بنت جحش کا طره امتیاز تھااس لحاظ سے وہ بتیموں، بیواؤں، فقراءومساکین کی پناہ گاہ تھیں۔حضرت عثان الجحثی بیان کرتے ہیں:

ما تركت زينب بنت بحش دينارا ولا درهما كأنت تتصدق بكل ما قدر عليه و كانت مأوى المساكين. (ق)

"حضرت زینب بنت جحش نے اپنے تر کہ میں در ہم اور دینار میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کے پاس جس قدر مال آتا سب اللہ تعالی کی راہ میں خیر ات کر دیتیں اور آپ مساکین کی پناہ گاہ تھیں۔"

ابن كثير ميں ہے: وكأنت كثيرة الخير والصاقة.

"ام المؤمنين حضرت زينب بنت جحش بهت زياده خير ات وصد قات كرنے والى تھيں۔"

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مَنَّا اللّٰہُ عَلَیْ اَللّٰہُ کَا ازواج حضور نبی اکرم مَنَّاللّٰہُ اِللّٰہِ کَا ازواج حضور نبی اکرم مَنَّاللّٰہُ اِللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِنِ اللّٰلِنِ اللّٰلِيْمِ اللّٰلِم

" (تم میں ہے وہ مجھے جلد ملے گی) جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمباہو گا۔"

یہ الفاظ مبارک سنے تو سب امہات المو منین رضی اللہ عنہن اپنے ہاتھ کی لمبائی دیکھا کرتی تھیں لیکن اس سے مر اد سخاوت و انفاق فی سبیل اللہ تھا اور اس میں حضرت زینب بہت آگے تھیں لہذا ہاتھ انہیں کے دراز تھے حضور اکرم صَلَّا اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہ کا مصداق حضرت سیدہ زینب ثابت ہوئیں اور سرور کو نین صَلَّا اللّٰہُ کِمَا کے وصال مبارک کے بعد حضرت زینب کا ہی سب سے پہلے انقال ہوا تھا۔

حضرت زینب قانع اور فیاض طبع تھیں اور اپنے دست وبازوسے معاش کمانے کا انتظام کرتی تھیں اوراس کو خدا کی راہ میں لٹادیتی تھیں۔ ابن عبد البرنے لکھاہے:

و کانت امر أقاصناع الید، تعمل بیدها و تتصدقها فی سبیل الله. (<sup>31)</sup> "ام الموسنین حضرت زینب امور دستکاری میں ماہر تھیں خود اپنے ہاتھوں سے کما تیں اور راہ خدامیں صرف کردیتیں۔" ایک دفعہ حضرت زینب کو حضرت عمر فاروق نے نفقہ بھیجا توانہوں نے اس پر کپڑاڈال دیااور حضرت برزۃ بنت رافع کو حکم دیا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور بٹیموں میں تقسیم کر دو۔ حضرت برزہ نے عرض کیا تو پھر ہمارا بھی پچھ حق ہے؟ انہوں نے کہا: کپڑے کے نیچ جو پچھ ہے وہ تمہارا ہے دیکھا تو پچاسی در ہم نگے، جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعائی:

اللهمد لا يدر كنى عطاء لعمر بعد عاهى هذا. <sup>(32)</sup> "اك الله! اس سال كے بعد ميں عمر كے عطيہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔" چنانچہ آپ دعا قبول ہوئى اور وہ اسى سال انقال فرما گئيں۔

اس روایت سے حضرت زینب منگانگینی کی فیاضی اور خو دراری کا اندازہ ہو تا ہے کہ سخت حالات میں بھی حضرت عمر فاروق کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ جذبہ رفاہ عامہ کے تحت محتاج قرابت داروں میں تقسیم کر دیا۔ عصر حاضر میں اسی جذبہ ایثار اور خو دراری کی ضرورت ہے جور فاہ عامہ کی راہ ہموار کر سکے۔

حضرت زینب کاوصال مدینہ منورہ کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے لیے نا قابل تلافی نقصان تھا کہ آپ ان کی پناہ گاہ تھیں۔

#### 5-ام المؤمنين حضرت زينب بنت خزيمه

ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ پہلے عبد اللہ بن جحش کے عقد میں تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد آپ منگاٹیا کی آپائے کی سے زکاح ہوالیکن صرف دو تین ماہ کے بعد ہی انتقال کیا۔ (<sup>33)</sup>

حضرت زینب بنت خزیمہ بڑی رحم دل، منکسر المزاج، اور سخی تھیں۔ آپ ہمہ وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں اور ہمیشہ آپ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتی تھیں۔ فقر اء اور مساکین کے ساتھ فیاضی کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوگئی تھی۔ (<sup>34</sup>)

اگرچہ آپ کا بچین بڑے ناز و نعم میں گذرالیکن اس دور کی دوسری بچیوں کی بہ نسبت آپ بڑی منفر دخھیں۔ بچین ہی سے انھیں غریبوں، مسکینوں اور فاقہ مستوں کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق و ذوق تھا۔ جب تک وہ کسی کو کھانا نہ کھلا لیتیں انھیں سکون محسوس نہ ہو تا۔ ان کے باپ خزیمہ کا شار اس زمانے کے بڑے رئیسوں میں ہو تا تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ باوجو داس دولت و ثروت کے حضرت زینب بنت خزیمہ کے اندر بحیین ہی سے عاجزی، انکساری اور فیاضی کی صفت پائی جاتی تھی۔اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ آپ کی اس صفت کی وجہ سے آپ کو ام المساکین کے لقب سے یاد کرنے گئے تھے۔

ابن هشام لکھتے ہیں:

وكانت تستى أمر البساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم.

"حضرت زینب بنت خزیمه کولو گول پران کی رحم دلی اور نرمی کی وجه سے ام المساکین کہاجا تا تھا۔"

طبر انی نے ابن شہاب الزہری سے روایت کیا ہے کہ جب حضور مُلَّا اللَّهِ بنت خزیمہ الہلالیہ سے نکاح فرمایا، اس وقت بھی ان کی کنیت ام المساکین تھی۔ بیہ نام اور کنیت بوجہ کثرت سے غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے سے مشہور تھیں۔ (36)

حضرت زینب بنت خزیمہ وہ ام المومنین تھیں جو بچپن ہی سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا کربڑی راحت اور خوشی محسوس کرتی تھیں۔ بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتی تھیں اگر خاندان کے کسی فردنے روکا بھی تو اس کی پرواہ نہ کی کیونکہ جانتی تھیں کہ اس سے رزق میں کمی نہیں ہوتی لہذاسب لوگ انہیں ام المساکین کے لقب سے یاد کرتے اور یہی نام زباں زدعام و خاص ہو گیا۔

علامه ابن عبد البرنے لکھاہے:

يقال لها: أمر المساكين لكثرة إطعامها المساكين وصدقتها عليهم. (37)

#### 6۔حضرت ربطہ

آپ عبداللہ کی بیٹی اور ابن مسعود کی بیوی ہیں اور ان کی ام ولد ہیں۔ انہوں نے بارگاہ نبوی سَکَّاتِیْمِ میں عرض کیا: یار سول اللہ! میں ایک صنعتکار عورت ہوں اور اپنی مصنوعات کو فروخت کرتی ہوں اور میرے پاس اور میری اولا دکے پاس کچھ نہیں ہے اور میں نے آپ مَکَاتِّیْمِ اَسے سوال کیا کہ کیا میں اپنے شوہر اور اپنی اولا دپر خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آپ مَنَّاتِیْمِ فَرَمَایا:

لكفىذالكأجرماأنفقت عليهم.

#### "تمہیں ان پر خرچ کرنے کا اجرملے گا۔"

مندرجہ بالاروایات سے ثابت ہو تاہے کہ صحابیات خود کماتی بھی تھیں اوراپینے شوہر اور گھر والوں کے ساتھ مالی معاونت بھی کیا کرتی تھیں۔لہذا عصر حاضر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کو مشعل راہ بنایا جائے اور خواتین کو بھی رفاہ عامہ کے کاموں میں حصہ لینے دیا جائے۔

### 7-حضرت اميمه: حضرت ابوبريره كي والده محترمه

قرون اولی کی خواتین ایثار و قربانی کا پیکر تھیں۔ وہ رفاہ عامہ کے کاموں میں بھر پور حصہ لیتی تھیں خود بھو کا رہ کر اور تھوڑا کھا کر بھی گزارہ کر لیتی تھیں لیکن دوسروں کو پر تکلف کھانے پیش کر تیں۔ حضرت ابوہریرہ کی والدہ محترمہ حضرت امیمہ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جن میں روٹیاں، کچھ زیتون اور کچھ تیل اور نمک اس سے پہلے خود کھور اور یانی پر گزارہ کرتی تھیں۔

### 8-ایک صحابیه کاطرز عمل

صیح بخاری میں ایک خاتون کاذکر ہے جو اپنے کھیتوں میں چقندر بوتی اور جمعہ کے دن ان کاسالن بناکر صحابہ کر ام کو کھلا تیں۔ حضرت سہل بیان فرماتے ہیں:

كَانَتُ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتُ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَانْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِلْدٍ ثُمَّرَ تَجُعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُهُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتَكُونُ أُصُولُ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتْمَى يَوْمَ الْجُهُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ. (") فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامِ هَا ذَلِكَ. (")

"ہم میں اُیک عورت تھی جو نہر کے کنارے اپنے کھیت میں چقندر بویا کرتی تھی جب جمعہ کا دن ہو تا تو وہ چقندر کا کال کر انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکاتی تھی اور اس پر مٹھی بھر جو کا آٹا پیس کر ڈال دیتی گویا چقندراس میں بوٹیوں کا کام دیتے تھے۔ ہم ہر جمعہ کی نماز کے بعد اس پر سلام کرتے وہ یہ کھاناہمارے سامنے لاتی اور ہم چٹ کر جاتے۔ ہمیں اس کھانے کی وجہ سے جمعہ کے دن کا بہت خیال رہتا تھا۔"

عصر حاضر میں لوگوں کا سب سے بڑا مسلہ خوراک کا ہے۔ خود کماکر اللہ تعالی کے دیئے ہوئے رزق سے عام

لو گول کے رفاہی امور پر خرچ کرنا حضور صَافِیا اِللہ علیہ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا خاصہ تھا۔ رفاہی امور کی انجام دہی میں خواتین صحابیہ رضی اللہ عنہن بھی پیش پیش تھیں۔

### 9\_حضرت اساء بنت ابي بكر

ر فاہ عامہ میں نمایاں کر دار ادا کرنے والی صحابیات میں سے ایک نام حضرت اساء بنت ابی بکر کا ہے۔ سیرت نگاروں کوان کے اس وصف کا خصوصی طوریہ تذکرہ کیاہے۔ سعید اختریو سفی لکھتے ہیں:

"حضرت اساء بہت سخی تھیں فیاضی اور سخاوت جو عربوں کا اصلی جو ہر ہے ان کے مزاج میں بہت زیادہ تھا اپنے بچوں کو ہمیشہ وعظ ونصیحت کیا کرتی تھیں کہ اپنامال دوسروں کے کام نکا لنے اور ان کی مد دکرنے کے لیے ہو تا ہے نہ کہ جمع کرنے کے لیے آپ اپنے اہل وعیال کو فرماتی تھیں۔

أَنفِق وَصِدَّة وَلا تنتظر ن الفضل؛ فإنكنَّ إن انتظرت الفضل لم تغضلن شيئًا، وإن تصدقتنَّ لم تجدن فَقُكه الله الله

خرچ کرواور صدقہ کیا کرواور خوشحالی کاانتظار نہ کرو۔اگرتم خوشحالی کاانتظار کرتے رہو گے توخوشحالی نہیں آئے گی۔اگرتم خرچ کرو گے تومال کبھی ختم نہیں ہو گا۔

صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت اساء بنت ابی بکر ایک مرتبہ حضور نبی اکرم مَثَّلَ اللَّهُ مَا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیایار سول اللہ! میرے پاس تواس مال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو زبیر مجھے دیتے ہیں، اگر میں اس مال سے کچھ خرج کروں تو کیا مجھے گناہ ہو گا؟ آپ مَثَّالِثَائِمْ نے فرمایا:

ارْضَخِي مَا اسْتَطَعُتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ (41)

"جس قدر دے سکو دواور جمع نہ کر وور نہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملے میں جمع کر کے رکھے گا۔"

#### 10 ـ حضرت زينب بنت معاويه

حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها زوجہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں مسجد میں تھا کہ نبی کویہ کہتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا: "عور تو! تم صدقہ کروا گرچہ زیورات ہی سے کیوں نہ ہو۔ "حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها اپنے شوہم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه اور ان میتم بچوں پر خرج کرتی تھیں جوان کی پرورش میں تھے۔ انھوں نے مسعود رضی اللہ تعالی عنه اور ان میتم بچوں پر خرج کرتی تھیں جوان کی پرورش میں تھے۔ انھوں نے

نَعَمْ لَهَا أَجُرَانِ أَجُرُ الْقَرَابَةِ وَأَجُرُ الصَّلَقَةِ (4)

ہاں! اس کے لیے دواجر ہیں۔ ایک قرابت داری (صلہ رحمی) کا ثواب اور دوسرا صدقے کا اجر۔
صحابیات خدمت خلق کے جذبے سے اس قدر سرشار تھیں نہ صرف سالانہ اور ماہانہ بنیاد پر غرباء کی کفالت
کر تیں اور صدقہ و خیر ات کر تیں بلکہ غرباء کے بچوں کی پرورش کر تیں ان کے نان ونفقہ کا خیال رکھتیں یہاں تک کہ
ان کی شادی کے فرائض بخوبی سر انجام دیتیں۔ صحابیات رضعی الله عنهن کے اسوہ سے عصر حاضر میں خواتین کو جورا ہنمااصول ملتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

- 1. صحابيات رضى الله عنهن ميس بهي صحابه كرام كي طرح انفاق في سبيل الله كاجذبه بهت زياده تها-
- 2. صحابیات رضعی الله عنهن عملاخدمت خلق کے امور اور حسب ضرورت تجارتی امور سرانجام دیتی تھیں۔
- 3. پس عصر حاضر میں بھی خواتین حسب ضرورت تجارت کر سکتی ہیں جس سے وہ اپنے خاندان پر خرج کر سکتی ہیں۔

- 4. خواتین جنگ اور هنگامی حالات میں مریضوں کی خدمت اور دیگر امور میں معاونت کر سکتی ہیں۔
- 5. عصر حاضر میں بھی خواتین خدمت خلق کے ایسے ہی جذبے سے سرشار ہوں تا کہ معاشرے کی بے حسی کا غاتمہ ممکن ہو۔

#### حوالهجات

- (1) بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابراتیم بن مغیره. ۱۴۰۱هه/۱۹۸۱ء. الصیح، کتاب فضائل الصحابه، باب اسلام ابی ذر، ۳۰: ۱۴۰۱، دار القلم، رقم: ۳۸۲۱، بیروت. لبنان + دمشق، شام
- (²) بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ. ا• ۱۳ هے/۱۹۸۱ء. انصیح، کتاب فضائل انصحابہ، باب اسلام ابی ذر، ۱: اسم دار القلم، رقم: ۵۷، بیروت. لبنان + دمشق، شام۔
  - (3) احمد بن حنبل، ابوعبد الله بن محمد . ١٣٩٨ه /١٩٤٨ء المسند، ٢: ٣٦١ المكتب الاسلامي، رقم: ١٤٧٨) بيروت، لبنان \_
- (4) مسلم، ابوالحسين ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشيري نيشالپوري، س ن، الصحيح، 3 /1506 دار احياءالتر اث العربي، رقم: 1895 ، بيروت، لبنان
  - (5) ابن ماجه، ابوعبد الله محمد بن يزيد قزويني، ۱۹۹۸ء السنن، 2/1083 دار الكتب العلميه، الرقم: 3251، بيروت، لبنان
- (6) بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابراهیم بن مغیره، ۱۰ ۱۳ هر ۱۹۸۱ء، الصحیح، کتاب فضائل الصحابه، باب اسلام ابی ذر، 1: 3، دار القلم، رقم: 12، بیروت. لبنان + دمشق، شام.
  - (7) ابوداود، سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد از دی سبحستانی به ۱۹۹۴ء، السنن، 2/130، دار الفکر،الرقم: 1682، بیروت، لبنان به
    - (<sup>8</sup>) سورة الدهر ، ۲۷: ۹ ۸ ـ
- (°) ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی، ۱۹۹۲ء. لسان المیزان، 7/600-604، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الرقم: 11086، پیروت، لبنان۔
  - (10) ابن هشام، ابو مجمد عبد الملك حميري. المهماه ، السيرة النبوية ، 2 /264 ، دار الحيل ، بيروت ، لبنان \_
    - (11) (طالب ہاشمی، سان، ص: ۳۷)
    - (12)رازق الخميس، ١٩٥٥ء. مسلمانوں کی مائیس، 87، عصمت بک ڈیو، کراچی، پاکستان۔
    - (13) ابن سعد، ابو عبد الله محمد، ۱۹۷۸ء الطبقات الكبرى، 1 / 113، دار الفكر، بيروت، لبنان \_
  - (14) في بهي، مثم الدين محمد بن احمد بن عثان. ١٩٩٤ء. سير أعلام النبلاء، ١١٦/٥ ، دار الفكر، بيروت، لبنان ـ
  - (<sup>15</sup>) طاہر القادری، ڈاکٹر. ۱۹۹۷ء، سیرت حضرت خدیجة الکبری، 127، منہاج القر آن پبلی کیشنز، لاہور. پاکستان۔

(<sup>16</sup>) بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابرا تیم بن مغیره. ۱۰ ۱۳ هه/۱۹۸۱ء. الصحیح ، کتاب فضائل الصحابه ، باب اسلام ابی ذر ، ۱۳: ۱۲۹۱، دار القلم ، رقم: ۱۳۱۳، بیروت، لبنان + دمشق، شام\_

(<sup>17</sup>)(الضاً)

(18) ابو نعيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران اصبهاني. ١٩٨٠ء، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، 2 / 27، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان

(19) بخارى، ابو عبد الله محمد بن اساعيل بن ابر الهيم بن مغيره. الم ١٩٨١هـ الصحيح، كتاب فضائل الصحابه، باب اسلام ابي ذر، 1: 196، دار القلم، رقم: 286، بيروت. لبنان + دمشق، شام\_

(<sup>20</sup>) ابن جوزی، ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن مجمد بن علی بن عبید الله، ۹۰ ۱۹۸۹ ه ۱۹۸۹ ، صفوة الصفوة ، 2 / 29 ، دارا لکتب العلميه ، بيروت ، لبنان ـ ا

(21) ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان . ١٩٩٣ء . الصحح، ١٨٥ /١٣، مؤسسة الرسالة ، الرقم: 5875 ، بيروت ، لبنان \_

(22) عاكم، ابوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمه، 1990ء، المتدرك على الصححيين، 4/4، دار الكتب العلميه، رقم: 6713، بيروت، لبنان \_

(23) ابن عبد البر، ابوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد، ١٣١٢ه ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب،4/1827، دار الحيل ،الرقم: 3394، بيروت. لبنان

(24) ابن سعد، ابوعبد الله محمد، ۱۹۷۸ء اول الطبقات الكبرى، ۸/۵۲، دار الفكر، بيروت، لبنان ـ

(<sup>25</sup>) ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی ، ۱۹۹۲ء. لسان المینران، 7/668، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الرقم: 11086، ہبروت، لبنان۔

(<sup>26</sup>) ابن كثير ، ابوالفداء إسماعيل بن عمر ، ١٩٩٨ء ، البداية والنهاية ، 7 /104 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان

(<sup>27</sup>)مسلم، ابوالحسين ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشير کي نيشا پورک. س.ن. الصيح،4 /1891، دار احياءالتراث العربي، رقم: 2442، بيروت، لبنان

(28) حاكم ، ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ، 1990ء،المستدرك على الصحيحيين ،4 /٢٥/ دارالكتب العلميه ، رقم: 6775، بيروت،لبنان ـ

(29) ابن كثير، ابوالفداء إسماعيل بن عمر، ١٩٩٨ء، البداية والنهاية، ٣ / 148، دار الفكر، بيروت، لبنان

(<sup>30</sup>) بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابرا بیم بن مغیره. ۱۰ ۱۳ هه / ۱۹۸۱ء. الصحیح، کتاب فضائل الصحابه، باب اسلام ابی ذر، ۲: ۵۱۵، دار القلم، رقم: ۱۳۵۷، بیروت، لبنان + دمشق، شام\_

(31) ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمر، ١٢٦ه هـ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ٤/126، دار الحيل ،الرقم: 3394، بيروت، لبنان \_

(<sup>32</sup>) ابن سعد، ابوعبد الله محمد، ۱۹۷۸ء الطبقات الكبرى، ۳/301، 301، دار الفكر، بيروت، لبنان \_

(33) عاكم، ابوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ، 1990ء، المتدرك على الصحيحيين ،4/٢٣، دار الكتب العلميه ، رقم: 6806،6804، بيروت، لبنان

(<sup>34</sup>) حاكم، ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ، 1990ء، المستدرك على الصحيحيين، 4/ ٢ معا، دار الكتب العلميه، رقم: 6805، بيروت، لبنان-

(35) ابن هشام، ابو محمد عبد الملك حميري. ١١٨ هـ ، السيرة النبوية ، ٦ / 61 ، دارالحيل ، بيروت ، لبنان \_

(<sup>36</sup>) طبر انی، سکیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر اللخمی، ۱۹۸۳ء، المجم الکبیر، 24 /۵۷، مکتبة العلوم والحکم ،الرقم: 148، موصل، عراق-

(<sup>37</sup>)ابن عبدالبر،ابوعمر بوسف بن عبدالله بن محمر، ١٣٠٢هـ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ٤/ ١٣٠، دار الحيل ،الرقم: 6961، بيروت، لبنان \_

(<sup>38</sup>) طبر انی، سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر اللخی، ۱۹۸۳ء، المجم الکبیر، 24 / 263، مکتبة العلوم والحکم ،الرقم: 667، موصل، عراق ـ (<sup>39</sup>) بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابر اہیم بن مغیرہ . ۱۰ ۱۲ هے/ ۱۹۸۱ء . انصحیح، کتاب فضائل الصحابة ، باب اسلام ابی ذر ، ۱: ۱۳ سام ، دار القلم، رقم: ۸۹۲، بیروت . لبنان + دمشق، شام ـ

(40) ابن مسعد، الطبقات الكبرى، 8: 19 (41) مسلم، ابوالحسين ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشرى نيشا پورى. سن. الصحح، ٢/٤١٢، دار احياء التراث العربي، رقم: 1029، بيروت، لبنان (42) (ما ہنامه اشراق، اكتوبر ٢١١١ء، ص ٢٢)